## نبی کے زمانہ میں چھوٹے بڑے اور بڑے جھوٹے کئے جاتے ہیں

از سيدنا حضرت مرزابشيرالدين محمود احمه خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نبی کے زمانہ میں چھوٹے بڑے اور

برا بھوٹے کئے جاتے ہیں

(فرموده ۱۷- اگست ۱۹۲۹ء بمقام یا ژی بوره کشمیر)

تشتد و تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ بادشاہ جب کی بستی میں فاتحانہ طور پر داخل ہو تا ہے۔ تو جَعَلُوْ اَ اَعِزُ ہُ اَ هَلِهُ اَ اَذِ لَہُ اَ وہ اس کے بڑے لوگوں کو چھوٹا اور چھوٹوں کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو جمال نیا بادشاہ اور نئے حاکم ہو جاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ دنیا میں بہت بڑا تغیر بھی واقع ہو تا ہے۔ وہ لوگ جو اس ملک میں بڑے سمجھے جاتے ہیں 'جن کے ہاتھوں میں سب کام ہوتے ہیں 'وہ اپنی عزت اور حکومت کی حفاظت کیلئے نئے بادشاہ سے مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اور بادشاہ قابض ہوگیا تو ان کی حکومت میں خلل واقع ہوگا۔ اگر اس مقابلہ میں نیا بادشاہ غالب آ جا تا ہے تو وہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے اور بڑوں کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ خد ائی سلسلوں میں بھی ایسا ہی ہو تا ہے۔ رسول کریم میں آگری جب مبعوث ہوئے تو عرب میں گو کوئی بادشاہ نہیں تھا مگر ہر علاقہ میں بڑے بڑے دیے۔ مدینہ میں 'طائف میں '

پنچایا تو آپ کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو بڑی ہو۔ آپ نے ایک بات بھی ایسی نہ کی جس سے مخالفین یہ نتیجہ نکالتے کہ یہ شخص اپنی برائی چاہتا ہے اور ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اگر رسول کریم ملی آلیا ہے نماز کا حکم دیا تو اس میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہ تھا' سرا سردو سروں کا ہی فائدہ تھا۔ اگر آپ نے حقیقی مالک کو راضی کرنے کی تعلیم دی تو جو لوگ اس تعلیم پر چلتے اور اللہ تعالی کو راضی کر لیتے ان کی اپنی ذاتوں کو ہی فائدہ پنچار سول کریم ملی آئیلی کو کیا فائدہ ہو تا۔ اگر رسول کریم ملی آئیلی نے ذکو قد دینے کا حکم دیا تو اس میں بھی لوگوں کا ہی فائدہ تھا نہ کہ آپ گا۔ آپ نے تو سیدوں کو زکو قالینے سے منع کر دیا حالا نکہ سیدوں میں بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف آپ زکو قائد کہ ان کے تنب رہے بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی فرما گئے کہ ان کے ذکو قائد کہ این کا دان کے نو تا کہ مال جائز نہیں۔ آپ

اسی طرح رسول کریم ملی آیا نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا اس میں آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو تا تھا کونبی جاگیر مل جاتی تھی بیہ صرف لوگوں کے فائدہ کے لئے آپ نے تعلیم دی۔ اسی طرح چوری کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے بھی آپ کی ذات کو پچھے فائدہ نہ تھا صرف لوگوں کے بھلے کے لئے فرمایا۔ آنخضرت مائٹیون کے گھروں میں تو بعض او قات کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تا تھااس حالت میں بیہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے جو چوری سے منع فرمایا تو اس لئے کہ تا آپ کے گھر محفوظ رہیں بلکہ میہ حکم صرف لوگوں کے اموال کی حفاظت کیلئے دیا۔ اسی طرح آپ ؑ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا یہ حکم بھی اس لئے دیا تالوگ ایک دو سرے کے ظلم سے بحییں ورنہ آنخضرت ماٹیکیل خود تو ملیحدگی میں عبادت کر کے اپنا وقت گزارتے تھے۔ پس جو بھی تعلیم رسول کریم ملٹھ آپیم نے لوگوں کو دی نہ تو اس میں کوئی بُرائی تھی اور نہ آپ گی اس میں کوئی ذاتی غرض تھی۔ آپ نے جھوٹ سے منع فرمایا اس میں کونسی بڑی بات تھی' چوری سے منع فرمایا اس میں کو نبی بُری بات تھی' بد کاری سے منع فرمایا اس میں کو نبی بری بات تھی' عرب لوگ شراب سے بدمیت رہتے تھے ان کو شراب پینے سے منع فرمایا اس میں کونسی بُری بات تھی مگر باوجود اس کے پھر بھی لوگوں نے آپ کو سخت تکلیفیں دیں۔ آپ کے ماننے والوں پر ایسے ظلم وستم ڈھائے کہ وہ ہمیشہ مصائب کا تختہ مثل بنے رہے۔ان تکایف ہے ننگ آ کربعض صحابہ ملک جھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کر کے عبشہ میں جا کریناہ گزیں ہوئے مگر مکہ والوں کی اس سے بھی تسلّی نہ ہوئی کہ چار پانچ سو کوس پر بھی وہ اپنے غریب ہم وطنوں کو آرام سے بسے دیں۔ انہوں نے عبشہ کے بادشاہ کو تخفے بھیج کراس بات کے لئے رضا مند کرنا چاہا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے لیکن جب سے تدبیر کارگر نہ ہوئی تو بعض ان میں سے عبشہ پہنچے ان میں سے ایک عمرو بن عاص بھی تھے جو بعد میں بہت بڑے صحابی ہوئے انہوں نے مصرفتح کیا تھا۔ انہوں نے جا کر عبشہ کے بادشاہ سے کما یہ لوگ ہمارے غلام ہیں اور بعناوت کر کے وہاں سے بھاگ آئے ہیں۔ بادشاہ منصف مزاج تھا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور دریافت کیا آپ لوگوں پر کیا الزام ہے؟ انہوں نے جو اب دیا۔ اے بادشاہ! ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم لوگ چوری کیا کرتے تھے ' بدکاری میں مبتلاء تھے' شرک کے گناہ سے ملوث تھے' ہر قتم کا دغا فریب کرتے تھے کہ خدا کا ایک برگزیدہ پیدا ہوا اس نے ہمیں ان باتوں سے روکا۔ ہم نے اس کی آواز پر لبیک کما اور سے سب بُرائیاں چھوڑ دیں بس یمی ہمارا

یہ تقریر ایسے رقت بھرے الفاظ میں کی گئی کہ بادشاہ اور درباری سب رو پڑے اور بادشاہ نے انہیں واپس دینے سے انکار کردیا۔

سیچھ احسان نہیں بیہ خدا کا مجھ پر احسان ہے۔ بادشاہت کے جانے کا مجھے کچھ بھی ڈر نہیں دہ خدا جس نے مجھے بادشاہت عطاکی میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں ادر بیہ ظلم جو تم مجھ سے کرانا چاہتے ہو ہر گز نہیں کروں گا۔

ایک وقت تو یہ حالت تھی لیکن پھروہ زمانہ بھی آیا جب کہ یہ اسلام 'نی کریم ملا اللہ اور صحابہ ' کے دشمن مسلمان ہوئے اور اخلاص میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ ہی عمرو بن عاص جب مسلمان ہو گئے تھے تو اپنے متعلق کئے۔ مجھ پر دو زمانے آئے ایک اسلام کی مخالفت کا اور ایک موافقت کا۔ مخالفت کے زمانہ میں میں نبی کریم ملا اللہ اسلام کی مخالفت کے زمانہ میں میں نبی کریم ملا اللہ ایک موست اس حقارت سے بھی چرہ نہیں دیکھا تھا کھر موافقت کا زمانہ آیا اس میں نبی کریم ملا اللہ کی مجت اس حقارت سے بھی چرہ نہیں دیکھا تھا کہ عمل کا دمانہ آیا اس میں نبی کریم ملا اللہ کی مجت اس قدر دل میں جاگزیں ہوئی اور آپ کا جلال ایسا تھا کہ میں رُعب کی وجہ سے آپ کے چرہ کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابو جمل کا از کا عکرمہ تھا پہلے مخالفت کر تار ہا از اکیوں میں سرگرم حصہ لیتا تھا مگر جب اسلام اختیار کیا تو ہر طرح کی قربانیاں کیں ' جان و مال سے در لیخ نہ کیا' اور اسلام کی اس قدر خدمت کی کہ اپنا پورا جان نار ہونا ثابت کر دیا۔ غرضیکہ وہ دشمنان اسلام جو سخت کی اس قدر خدمت کی کہ اپنا پورا جان نار ہونا ثابت کر دیا۔ غرضیکہ وہ دشمنان اسلام جو سخت کی الفت پر شکے رہتے تھے آخر کار انہوں نے حقانیت کو مانا اور مان کر ہر طرح کی قربانیوں میں حصہ حسل ا

ای طرح ایک وقت تو وہ تھا کہ آنخفرت ملکی آبار اور صحابہ کرام کو گھروں سے باہر نکلنا دُشوار تھا۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر گزارہ کرنا پڑتا تھا تاکہ دشمنوں کے شرسے محفوظ رہیں لیکن پھروہ بھی زمانہ آیا کہ آنخضرت ملکی آبار کی حیثیت سے ایک جرار لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح وہ دن آیا کہ دشمن کو دروازے بند کر لینے پڑے اور کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ باہر نکل سکے۔ وہ لوگ جو غریب سمجھے جاتے تھے اور جو اسنے مظلوم تھے کہ کوئی ان کہ فریاد کو نہیں پنچا تھا' اس وقت وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اور اس دن خدا تعالی نے دشمنوں کو دکھا دیا کہ کس طرح چھوٹے بڑے بنائے جاتے ہیں اور بڑے چھوٹے کے خدا تعالی نے دشمنوں کو دکھا دیا کہ کس طرح چھوٹے بڑے بنائے جاتے ہیں اور بڑے چھوٹے کہ کرد سے حاتے ہیں۔

پھر آنخضرت مل اللہ کی وفات پر جب حضرت ابو بکر اللہ کھنے خلیفہ ہوئے تو ان کے باپ سے کسی نے کما ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ ہو گیا۔ اس پر وہ تبجب سے بوچھنے لگے کون ابو بکر؟ کیا ابو تحافہ کا بیٹا؟ جب ان کو یقین دلایا گیا کہ وہی خلیفہ ہوئے ہیں تو وہ دریافت کرنے لگے۔ کیا

ہنو ہاشم نے ان کو مان لیا ہے ' بنو عبدالشمس ' بنو عبدالمطّلب وغیرہ نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے؟ جب کہا گیا کہ ہاں سب نے مان لیا ہے تو حضرت ابو بکر اللّیٰ ﷺ کے والد نے اگر چہ وہ پہلے سے اسلام میں داخل منصے مگر کمزور ایمان رکھتے تھے کلمہ شمادت پڑھااور کہا آج مجھے بقین ہو گیا کہ اسلام سچا ہے۔ ملکے میہ آئخضرت مان ملّیہ ہو گیا ہے۔ ابو بکر سے ایمان قبائل نے ابو بکر

پھر حضرت ابو ہر ریے ہ کو دیکھو۔ فتوحات کے زمانہ میں ایک دن ریشمی رومال میں تھوک کر کنے لگے۔ واہ واہ ابو ہریرہ۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو جانے پر لوگ مرگی کے خیال ہے جو تیاں مارا کرتے تھے اور ایک بیہ زمانہ ہے ریشمی رومالوں میں تھو کتے ہو۔ ا پاس بیٹھنے والوں نے بیہ بات شکر یو چھا آپ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے آنخضرت ملی آلیوا کے زمانہ میں میں ہروقت مسجد میں بیٹھار ہتا تاکہ جب آپ باہر تشریف لائیں اور کچھ فرمائیں تومیں س سکوں اس وجہ سے میرے کھانے کا کوئی با قاعدہ انتظام نہ تھا۔ بعض دفعہ سات سات فاقے کرنے پڑتے تھے اور بعض او قات شدت بھوک کے سبب بے ہوشی طاری ہو جاتی اور اس بے ہو شی کو مرگی خیال کیا جا تا اور عرب کے رواج کے ماتحت اس کاعلاج جو تیوں سے کیا جاتا۔ ایک دفعہ جب کہ بھوک نے بہت ستایا تو میں نے صدقہ کی آیت نکال کر حضرت ابو بکر اللیکھیے۔ کے پیش کی۔ انہوں نے اس کامطلب بیان کیااور چل دیئے۔ ای طرح حضرت عمر القلیفیفی کے پیش کی۔ انہوں نے بھی مطلب بیان کیا اور چل دیئے۔ حضرت ابو ہررہ کتے ہیں جب وہ مطلب بیان کرکے چل پڑتے اور آیت کے بیش کرنے سے میری غرض کو نہ سمجھتے تو میں اپنے ول میں کتا کیا یہ معنی مجھے معلوم نہ تھے یہ مجھ سے بہتر تو نہیں جانتے۔ اس اثناء میں آنخضرت ۔ مان کی ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں - اس پر آپ مان کی ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں - اس پر آپ نے میجد کے دو سرے غرماء کو بھی بلانے کے لئے فرمایا۔ چنانچہ جب میں سب کو بلا کر لے گیا تو آپ نے دودھ کا ایک پیالہ نکالا اور پلانا شروع کیا مگر مجھے چھوڑ کرپہلے دو سروں کو پلانے لگ گئے۔ اس پر میں دل میں کڑھا کہ بھوک ہے تو میں مررہا تھا ایک پیالہ دودھ ہے وہ دو سرے ینے لگ گئے ہیں مجھے کیا ملے گا۔ آنخضرت ملی آلیا کا سب کو پلا کر مجھے فرمایا۔ ابو ہریرہ! اب م پیو۔ میں نے پا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ پھرمیں نے پیا۔ اس طرح حضور نے مجھے کئی بار

یلایا۔ حتیٰ کہ پیٹ میں ذرا بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت ابو ہرریہ القلیج

فرمانے لگے اس وقت مجھے میہ واقعہ یاد آگیا کہ ایک تووہ زمانہ تھا کہ میرا بیہ حال تھا 🕰 اور ایک ب زمانہ ہے کہ جب خدانے فضل کیا۔ آنخضرت مانٹیلی کے فرمانے کے مطابق فتوحات ہو کیں اور میں ایران کے بادشاہ کے رومال میں تھو کتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ فتوحات کے زمانہ میں مقرکے گور نر بھی بنادیئے گئے تھے۔

الغرض دنیا میں جب خدا کے نبی آتے ہیں تو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وجبر مخالفت صرف میہ ہوتی ہے کہ وہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو حکومت ہمیں حاصل ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو چھوٹا بنا دیا جا تا ہے اور جو نبی کو قبول کرتے ہیں انہیں ادنیٰ حالت سے بڑا بنا دیا جا تا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو ان کی قوم نمایت ذلیل سمجی جاتی تھی۔ اینٹیں پاتھنے کا کام ان سے لیا جا تا تھا لیکن حضرت موی کو مان کروہ کماں سے کمال پہنچ گئی۔ اسی طرح حضرت عیسلی علیہ السلام تشریف لائے آپ کے ماننے والے بھی ادنیٰ قوموں سے تعلق رکھتے تھے حواری اور مچھلیاں پکڑنے والے آپ کے متبع تھے مگرخدانے ان کوعزت دی۔ باقی جو بڑے ہے بیٹھے تھے 'ان سب کو ذلیل و رُسوا کر دیا۔

آج بھی خدانے ایک مامور بھیجاہے جس کے ہاتھ پر ہم سب احمدیوں نے بیعت کی ہے۔ لینی حضرت مسیح موعود علیه السلام- الهی سلسلوں کی طرح بیہ سلسلہ بھی پہلے بہت کمزور سمجھا جا یا تھا گرجوں جوں زمانہ گزر تا جاتا ہے سلسلہ ترقی کر تا جاتا ہے اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں یر مبیٹھتی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پچھ حنفی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لئے لے گئے۔ بٹالہ پہنچنے پر آپ نے فرمایا۔ پہلے میں یہ تو معلوم کر اول کہ وہ کتے کیا ہیں؟ مولوی محمد حسین صاحب نے بتایا کہ میں بید عقیدہ رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی بات بسرحال مقدم ہے اور حدیث مؤتر۔ اس پر حضرت مسے موعود علیہ السلام نے فرمایا یمی ٹھیک ہے میں بھی اسے درست سمجھتا ہوں۔ حضرت صاحب کے اس جواب پر مباحثہ کے لئے لے جانے والے تالیاں پیٹنے لگے مگر آپ نے ان کی تالیوں کا پچھ بھی خیال نہ کیا اور خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے خلاف کچھ کمنا گناہ سمجما۔ جب آپ قادیان کو واپس لوٹے تو راہتے میں الهام ہوا۔ آج تونے میری خاطر ذلّت قبول کی ہے۔ مگر میں تجھے عزت دوں گا اور تمام دنیا میں تیرا نام معترز کروں گا۔ بظاہریہ بات معمولی نظر آتی ہے۔ مگر غور کیا جائے تو حضرت مسيح موعود عليه السلام كابيه نعل بهت بري بات تھي۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق عام لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آپ بھی بوے مرزا صاحب کے بیٹے ہیں۔ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹے رہتے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کے والد افسوس کیا کرتے کہ یہ میرا بیٹا آئندہ زندگی میں بھو کا مرے گا کیونکہ یہ تو زمیندارہ بھی نہیں کرسکے گا۔ مگران کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک عظیم الثان ہستی بنے والا ہے۔

اس زمانہ کے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں حالا نکہ آپ نے بھی کوئی بات ایسی نہیں کہی جو بڑی ہو۔ اس سرینگر میں فاحشہ عور تیں موجود ہیں۔ مولوی اور واعظ انہیں دیکھتے ہیں گر کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرو تو فور الشخالفت کرنے کے لئے تیار ہو جا کیں گے۔ نہ صرف مخالفت بلکہ سخت افروختہ ہو جا کیں گے۔ فائلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے اور بعض لوگوں کا عقیدہ ان کی زندگی کا ہے گراس قدر افروختہ ہونے کے کیا معنیٰ۔ زیادہ سے زیادہ کہ سکتے ہیں کہ بیہ عقیدہ کی غلطی ہے۔

مسلمانوں کی ذات کا ایک بہت برا باعث یہ بھی ہے کہ انہوں نے محمہ رسول اللہ مان اللہ علیہ کو زمین پر مدفون مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بقیدِ حیات آسان پر بٹھایا۔ یکی عیسائی جو ہم پر حکومت کرتے ہیں مسلمان بادشاہ ہونے کے زمانہ میں اُن کی منت و ساجت پر اِن کے لڑکوں کو سکولوں میں داخل کیا جاتا تھا مگر آج یہ بادشاہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ یکی کہ مسلمانوں نے حضرت محمہ رسول اللہ مان آئی ہے کہ ان کی قوم کو ان پر حاکم کر دیا۔ انہی عقائد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو آسان پر بٹھایا خدا نے بھی ان کی قوم کو ان پر حاکم کر دیا۔ انہی عقائد کی وجہ سے مسلمان عیسائیوں سے مغلوب ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایک حصہ عیسائیت کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک سادہ لوح مسلمان نمایت آسانی سے ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ آخضرت مان گئی ہو اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ آخضرت مان گئی علیہ السلام کا مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں اس طرح پر کہ ساتھ ساتھ اقرار کرواتے چلے جاتے ہیں۔ وہ پوچھے ہیں بتاؤ بھائی دونوں نبوں میں سے زندہ کون ہے؟ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کئے پر مجبور ہو تا ہے اور آخضرت مان گئی کے اس کے بعد وہ پوچھے ہیں کہ آسان پر کون ہے 'مردے کون زندہ کیا کرنا تھا' مسلمان دین ہی اگرا تھا۔ اس کے بعد وہ پوچھے ہیں کہ آسان پر کون ہے 'مردے کون زندہ کیا کرنا تھا' پرندے کون پیدا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ پوچھے ہیں کہ آسان پر کون ہے 'مردے کون زندہ کیا کرنا تھا' پرندے کون پیدا کرتا تھا۔ مسلمان ان سب کا جو اب حضرت عیسیٰ کے متعلق اثبات میں دیتا ہے پرندے کون پیدا کرتا تھا۔ مسلمان ان سب کا جو اب حضرت عیسیٰ کے متعلق اثبات میں دیتا ہے

اور آنخضرت مانظیم کے حق میں نفی کر تا ہے۔ پھر عیسائی کتے ہیں وہ جو زندہ ہے' آسان پر ہے' مُردوں کو زندہ کر تاتھا' پرندے پیدا کر تاتھا' ہم اسے مانیں اور اسے نجات دہندہ قرار دیں یا اسے جو زندہ نہیں نہ آسان پر ہے اور نہ مُردوں کو زندہ کر یا تھانہ کوئی چیزاس نے پیدا کی۔ اس مقابلہ میں مسلمان کے پاس کوئی حقیقی جواب نہیں ہو تا اور وہ مجبور ہو تا ہے کہ عیسائیت اختیار کرے 'عیسیٰ کی خدائی کو تتلیم کرے 'کیونکہ جن باتوں کو وہ پہلے سے مانتا چلا آتا ہے عیسائی وہی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہی باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو متلزم ہیں۔ برخلاف اس کے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے آنخضرت مالٹھیں کی عزت قائم کی اور حقیقت اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھا' باطل کی آمیزش کو دور کیا اور خدائی احکام کو دنیامیں جاری کیا۔ مگر لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور ہر طرح سے مقابلہ کیا تا یہ تعلیم دنیامیں نہ تھلے۔ آپ کے خلاف ہر قتم کے ذلیل و رسوا کرنے کے منصوبے کئے گئے ' آپ پر مقدمات کئے گئے ' جھوٹے گواہ بنا کر لے جائے گئے ' مارنے کی کو شش کی گئی ' قتل کے مقدمے بنائے گئے۔ یمی وہ زمانہ تھا جب کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے لکھا میں مرزا صاحب کو اینے قلم سے مٹادوں گا مگر خدا کی قدرت کا تماشاد یکھو خدا نے ان کے خاندان کو تاہ کر دیا اور حضرت مسیح موعود علیه العللو ة والسلام کا خاندان ترقی کر رہا ہے اور احمدیت تھیلتی جاتی ہے۔

افغانستان جماں کہ احمدیوں پر سخت مظالم ڈھائے جاتے ہیں' ان کو مروا دیا جا تاہے اس ملک میں بھی خدا کے فضل سے احمدیت ترقی کرتی جاتی ہے۔

مولوی نعمت اللہ خان صاحب جن کو محمود طرزی و زیر امان اللہ خان سابق شاہ افغانستان کی چھی پر کہ اپنا مبلّغ بھیجو ' افغانستان میں بطور مبلّغ بھیجا تھا لیکن جب انہوں نے لوگوں کے سامنے احمدیت کو پیش کیا تو ان کے خلاف وہاں کے علماء نے فاوی کفر لگائے اور انہیں واجب القتل قرار دیا اور انہیں تکلیفوں میں ڈال کر سنگار کر دیا انہیں ذلیل کرنے کی غرض سے بازاروں میں پھیرایا گیا۔ غرضیکہ ہرنوع کی تکلیف انہیں پنچائی گئی مگرانہوں نے احمدیت کو نہ چھوڑا۔ ایک انگریز مصنف جو اُن دنوں وہاں موجود تھا اور اس نے سکساری کا واقعہ دیکھا تھا فہ کہ جب مولوی نعمت اللہ خان صاحب کو گاڑا گیا اور پھر پڑنے شروع ہوئے تو وہ بی کہتے تھے میں نے حق کو قبول کیا ہے ' میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے مار دیں میں تو آپ کہتے تھے میں نے حق کو قبول کیا ہے ' میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے مار دیں میں تو آپ

کے حق میں دعاہی کروں گا۔ باوجو دایسے خطرناک مظالم کے پھر بھی اس ملک میں جماعت ترقی کر رہی ہے۔ اب جب کہ امیرامان اللہ خان اپنے ملک کو چھوڑ کر روما (اٹلی) میں پہنچ چکے ہیں ان کے ایک وزیر کی چِٹٹی میرے نام سلون سے آئی ہے کہ میں جب افغانستان میں تھا تو احمدیت کی تبلیخ کیا کر تا تھا۔ اب ولایت جارہا ہوں' واپسی پر افغانستان میں آکر پھر تبلیغ کروں گا۔

خدا کی گرفت سے بڑھ کر کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی۔ امان اللہ خان کے ان بے جا مظالم پر خدا کی گرفت ہوئی۔ اس نے لاکر ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھااس وجہ سے قوم اس کی بہت ممنون تھی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی مگریکد فغہ حالات بدلے اور وہ عزت جو اس کی بہت منون تھی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی مگریکد فغہ حالات بدلے اور وہ عزت جو اس عاصل تھی ذکت کے رنگ میں بدل گئی اور اب جس حال میں امان اللہ خان ہیں وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں۔ غرضیکہ احمدیت ہر ملک میں تھیلتی جاتی ہے۔ اس علاقہ میں بھی احمدیت پھیلی ہے۔ یا ڈی پورہ 'آخچ پورہ 'آسنور' رشی مگر' بنڈہ پور وغیرہ دیمات میں ہزاروں احمدی ہیں مگر باقی علاقوں کی نبت کم ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ اس ملک میں تعلیم کم ہے۔ حضرت موعود علیہ السالؤة والسلام تو یمال نہیں آئے۔ یمال حق کی آواز پنچی اور لوگول نے قبول کی۔ پھروہ مرکز میں پنچے اور صدافت کو معلوم کیا اور اس پر قائم ہو گئے اور واپس آکر دو سرے لوگوں تک اس صدافت کو بنجایا اور اس طرح صدافت تھیلتی گئی۔

یاد رکھو! خدا کی طرف سے آنے والا برکات کے ساتھ آنا ہے۔ گو حضرت مسے موعود علیہ السلام شریعت کی نئی کتاب نہیں لائے اور نہ نیا کلمہ جاری کیا ہے۔ وہی نمازیں ہیں 'وہی روزے ہیں جن کارسول کریم مالٹی ہے تھم دیا تھا گر آپ کے ساتھ برکات کا نزول ہوا جن سے بہتوں کو فائدہ ہوا۔ تشمیر کی جماعتوں کے متعلق جب میں غور کر تا ہوں تو افسوس آنا ہے کہ انہوں نے نمایاں ترقی نہیں کی جس کی وجہ یہ ہو سمتی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی شخص سری گر جائے اور اس سے راجہ صاحب مصافحہ کریں تو وہ ہر جگہ اس کا ذکر کرے گا لیکن جب خدا تعالی کے نائب نے دنیا کو آواز دی اور تم لوگوں نے اس پر لیک کہا اور اس کے سلسلہ میں واخل ہوئے جے خدا دنیا میں عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کیا وجہ بہتے کہ تم حق کی آواز دو سروں تک نہیں پہنچاتے۔ افسوس ہے کہ یماں کی جماعتوں نے اس کی بیاری قدر نہ کی۔ آج نہیں تو آنے والی نسلیس تہمارے کپڑوں تک سے برکت عاصل کریں گ

حضرت ابو ذر غفاری کا قصہ حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے آنخضرت مل اللہ البت ساتو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعلیم کو س کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ چو نکہ آپ کا قبیلہ سخت مخالف تھا اس لئے آنخضرت مل اللہ اسے اپنے اسلام کے مخفی رکھنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت وے دی۔ اس کے بعد پچھ دن وہ حضور کی صحبت میں رہے اور اس قدر اسلام کی محبت ان کے اندر موجزن ہوئی کہ وہ سرداران مکہ کے سامنے جا کر بلند آواز سے کئے گئے۔ اَشْهَدُ اُنْ لا الله الله اُوا الله وَ اَشْهَدُ اُنْ مُحَمَّدُ اَلَّهُ الله وَ الله الله وَ اَشْهَدُ اُنْ مُحَمَّدُ اَلَّهُ الله وَ الله الله وَا الله وَ الله وَ

ہماری کشیر کی جماعتیں تبلیغ کے معالمہ میں بہت ست نظر آتی ہیں۔ اس دفعہ بھی اور پہلے بھی جب بھی میں یماں آیا یمی دیکھا۔ یہ نُخذر درست نہیں کہ ہم اُن پڑھ ہیں۔ ہماری جماعت میں بہت سے الیے اُن پڑھ ہیں جو ایک حرف بھی نہیں جانے گرا حمدیت کے لئے ایسا جو ش رکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ ان کے ذریعہ احمدیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ احمدیت کی سیائی کی یہ بھی ایک ذبردست دلیل ہے کہ کوئی زمانہ تھا جب مسلمان کملانے والے عیمائی اور اگریز لوگ مسلمان ہونے کے ایسا ہونے کے سیائی اور اگریز لوگ مسلمان ہونے کے سیائی اور اگریز لوگ مسلمان ہونے کے گوا نہ کی شیروں کو کھانے کی اور یہ سب کھی ہونے کے۔ گویا پہلے اگر شیر بکری کو کھاتے تھے تو اب بکری شیروں کو کھانے کی اور یہ سب کھی حضرت میں مریکہ حضرت میں اگریز مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ میں امریکہ میں امریک کو گالیاں دیا میں امریکن لوگ اسلام قبول کرتے جاتے ہیں۔ بی لوگ تھے جو آخضرت میں گور اب اسلام قبول کرتے آخضرت میں لوگ تھے جو آخضرت میں گور ہوں کو کھانے میں مصر میں نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ احمدیوں سے بات چیت نہ کریں۔ پادری زویمرجو کی ذمانہ میں مصر میں نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ احمدیوں سے بات چیت نہ کریں۔ پادری زویمرجو کی ذمانہ میں مصر میں رہتا تھا اس نے ایک شخص سے سوال کیا جس کاوہ جو اب نہ دے سکا۔ انقا قاوہ شخص سے سوال کیا جس کاوہ جو اب نہ دے سکا۔ انقا قاوہ شخص سے سوال کیا جس کاوہ جو اب نہ دے سکا۔ انقا قاوہ شخص ہمارے

ایک طالب علم سے ملاجو مصرمیں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے ہوئے تھے اور جو آج کل مرسہ احمدید کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو سوال کا جواب سمجھایا اور کمایہ جواب پاوری کے سامنے پیش کرنا۔ چنانچہ وہ شخص پادری زویمر کے پاس گیا اور اسے جواب سایا۔ پادری صاحب گھرا کر کہنے لگے کیا تم کسی قادیانی سے تو مل کر نہیں آئے' اب یمال نہ آنا۔ غرضیکہ یہ لوگ اب احمدیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

پی احمیت کی اشاعت بُزدلی سے نہ کرو بلکہ جرأت اور بمادری سے کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ گور نمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دو بلکہ یہ ہے کہ گور نمنٹ سے مل کر کام کیا جائے۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں وہاں گور نمنٹ سے ملکر کام کرتے ہیں مگر ڈرتے نہیں۔ اگر ہماری جماعت دو سروں پر ظاہر کردے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام ایک خزانہ ہے تو پھرکون ہے جو انکار کرے اور خزانہ کور ترکردے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم اُن پڑھ ہیں۔ آنخضرت مل اُلیّا ای تھے گر سب دنیا کو آپ نے تعلیم دی۔ پس خدا کا فضل حاصل کرو' پھر سب پچھ پالو گے۔ نیکی اور تقوی میں ترقی کرو پھر کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز خدا کی محبت ہے' اسے پیدا کرو۔ پڑھائی صرف "سونے پر ساگہ "کا کام دیتی ہے۔ اگر کتابی علم سے پچھ بنتا تو پھر اسلام نہ پچیلتا کیو نکہ آنخضرت مل اُلیّا اُئی تھے۔ عرب لوگ اُئی تھے' مگر دیکھوان اُمیّوں نے کس طرح اسلام پھیلایا۔ پہلے بزرگ مختلف پیشے اختیار کر کے اسلام کو پھیلایا کرتے تھے۔ وہ اُئی تھے اپنا کام کرتے تھے مگر خدا کی محبت ان میں موجزن تھی اس لئے وہ اسلام کی راہ میں تکلیف اٹھا کر محبی اسلام پھیلا ہے تھے۔ پس کو شش کرو کہ حق دنیا میں پھیل جائے اور اس وقت تک آرام بھی اسلام کی سلام کی داور اپنی حالت نہ کرو جب تک حق تمام دنیا تک نہ پہنچ جائے۔ اپنے نفوس میں اصلاح کرو اور اپنی حالت درست کرو۔ اللہ تعالی آپ لوگوں پر اپنے فضل نازل کرے گااور لوگوں کے قلوب میں الہام درسے کی مدد کریں اور ہاتھ بٹا کیں۔

الله تعالیٰ کے فضل سے آسنور کے علاقہ کے پچھ طلباء قادیان تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ ایک ان میں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہے۔ ارادہ ہے کہ اگر الله تعالیٰ چاہے تو اسے اس علاقہ میں مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد اور طالب علم جُول بُول تیار ہوتے جائیں' انہیں اس علاقہ میں تبلیغ کے کام پر لگایا جائے آکہ وہ اپنے علاقہ کو سنبھالیں۔ گر

قبل اس کے کہ الیا ہو آپ لوگوں کو اپنی ستیوں اور کو تاہیوں کو دور کرنا چاہئے۔ آج ہی مجھ سے شکایت کی گئی ہے کہ عام طور پر لوگ چندہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا چندہ لینے والے بھی آپ ہی۔ آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ جب تک کسی کو دین کے لئے خرچ کرنے کا خود شوق نہ ہو دو سرے کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ سیدھی اور پگ بات ہے کہ جب کوئی جماعت بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہوتی ہے تواسے بیرونی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

ایسے تمام علاقے جن کی زبان علیحدہ ہے مگر ہندوستان کا ہی حصہ ہیں ان کے متعلق بیہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے چندہ کا ایک حصہ انہیں کے علاقہ میں خرچ کیا جائے۔ گذشتہ مجلس مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایسے علاقوں کا چندہ ۲۵ فیصدی انہی میں خرچ کیا جائے۔ باقی مرکز میں بھیجا جائے۔ اور جو دو سرے ممالک ہیں وہاں کا ۷۵ فیصدی چندہ وہیں خرچ ہو اور ۲۵ فیصدی مرکز میں بھیجا جائے۔ مرکز میں چندہ بھیجنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کا قائم کردہ لنگر خانہ ہے دفاتر ہیں جو ساری جماعت کے انتظامی امور سرانجام دیتے ہیں ان کے اخراجات کے لئے چندہ کی ضرورت ہے۔ اس علاقہ کی جماعتیں اگر با قاعدہ چندہ دیں تو اس میں سے ۲۵ فیصدی یہاں خرچ کیا جا سکتا ہے جس سے کئی مدرسے چل سکتے ہیں اور مبلغ رکھے جاسکتے ہیں۔ پھر ہراحمدی کو تبلیغ میں حصہ لینا چاہئے۔ پنجاب میں احمدیت اسی طرح پھیلی کہ سینکڑوں آدمی اس کے لئے کو شش کر رہے ہیں اور ۸۰ فیصدی چندہ پنجاب کا ہوتا ہے جس سے کئی کام کرنے والے مقرر کئے جاتے ہیں اسی طرح کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ جماعت تبلیغی اخراجات برداشت کرے اور جول جول جماعت برهتی جائے' آمد بھی برهتی جائے جس سے کی مبلغ رکھے جا کیں اور کئی مدرسے بنائے جاسکیں۔ گریملے انہی لوگوں کو سارا بوجھ اٹھانا چاہئے جو اس وقت احمدیت میں داخل ہیں۔ میں جماعت کے لوگوں کو اس طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں خواہ کوئی تاجر ہو یا واعظ' زمیندار ہو یا گورنمنٹ کا ملازم' خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہرایک کو سب سے اول اینے نفس کی اصلاح کرنی چاہئے اور لوگوں کے سامنے اینا ایبا نمونہ پیش کرنا چاہئے کہ جو کوئی د کھیے پکار اُٹھے۔ خدا رسیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو پھردیکھ لو احمہ یت کی ترقی کے لئے کس طرح رستہ کھل جا تا ہے اور کتنی جلدی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن یہ حالت نہ ہوتو خواہ کوئی مبلغ آئے یا میں خود ہی آؤں جسے خدا تعالی نے خلافت کے مقام پر کھڑاکیا ہے اور وعظ کروں تولوگ ہی کہیں گے جب احمدیوں میں کوئی تغیر نہیں نظر آ ہاتو ہم کیوں احمدی بنیں۔ پس اپنے اخلاق درست کرو' اپنے معاملات درست کرو' اپنے تعلقات درست کرو' اور لوگوں پر ثابت کردو کہ ان کی تبی ہمدردی اور خیرخواہی آپ کے دل میں ہے۔ میں بخار کی حالت میں تھا اور آج ہی مجھے واپس سری نگر جانا ہے چو نکہ معلوم ہوا تھا کہ لوگ یماں جمع ہیں اس لئے آگیا ہوں۔ میرے گھرسے بھی بیاز ہیں اس لئے میرا واپس جانا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو گیا ہوں۔ میرے گھرسے بھی بیاز ہیں اس لئے میرا واپس جانا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو اواکریں۔ چندہ وغیرہ میں اچھی طرح حصہ لیں اور تبلیغ میں سرگرم رہیں۔

خدا تعالی ہمیں توفیق دے کہ آپ لوگوں کی ضرور تیں پوری کر سکیں اور آپ لوگوں کو پورے جوش سے کام کرنے کی ہمت عطا کرے اور دو سرے لوگوں کو حق قبول کرنے کی توفیق بخشے۔ جو لوگ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے 'وہ اسلام کے غلبہ میں روک ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے جو جماعت قائم کی ہے وہ اسلام کی حفاظت کرنے والی فوج ہے۔ جو اس فوج میں شامل نہیں ہو تا وہ اسلام کی شکست کا باعث بنتا ہے۔ خدا تعالی لوگوں کو سمجھ دے تاکہ وہ اس فوج میں داخل ہوں اور اسلام دنیا میں کامیاب ہو اور ساری دنیا میں کھیل جائے۔

(الفضل ۱۲-نومبر۱۹۲۹ء)

النمل:۳۵

<sup>·</sup> مسند احمد بن حنبل جلد ٢ صفحه ٢٠٠ مطبوعه مكتبه اسلامي بيروت ١٣٩٨ ه

سل السيرة النبوية لابن هشام الجزء الاول صغير ٣٥٦ تا ٣٦٣ مطبوعد مصر١٩٣١ء م

ف بخارى كتاب الاعتصام باب ماذكر النبى صلى الله عليه وسلم بخارى كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه